# تصور معذوریت قر آن وسنت کی روشنی میں

#### The Concept of disability in the light of Qur'an and Sunnah

محمر عثان خالد \*

#### ABSTRACT:

The action code of Islam is impartial and strong. All human beings, disabled and abled have the right of gaining justice and bound to giving justice. Because of disableness impartial behavior is against the Islamic justice code. The "good behavior" with disabled persons is the basic law of disableness in Islam. The "good behavior" with disabled persons in Islam is not the result of mercy and pity but is the result of that right of taking equal to the life of common people which is due to the nation and community. Hence the rights of disabled persons are the result of those requirements which are created due to disableness. The meaning which we take conventional is "complete worthlessness" but it means in Islam weak and feeble. That is to say disable person is able to work but he has less ability. Or he has no ability to do one job but has the ability of high rank to do other jobs.

The Holy Prophet (Peace be upon him) introduced first time this principle of disableness. The Arabs mean the word "disableness" complete uselessness. But the Holy Quran exempted the persons from Jehad not

<sup>\*</sup> Ph.D Schaler, (Islamic Studies Department), University of Engineering & Technology, Lahore.

taking part in Tabuk battle because of disableness giving them the name of feebles.

Islam does not appeal for mercy with disabled persons but advised to behave well with them and condemns also the injustice of society with them. Islam orders to perform one's duties to others. Islam not only stresses on the performance of duties but also gives instructions in this connection.

الله تعالی نے کائنات کی ہر چیز خواہ وہ جاندار ہویا ہے جان، ان کو بلا مقصد پیدا نہیں فرمایا۔ خالق کائنات ، کائنات کی ادنی سے ادنی چیز کو کسی مقصد کے بغیر پیدا کرنے سے بالا تر ہے ۔ انسان اپنی عقل و شعور اور فہم و فراست کی بدولت الله تعالی کی تخلیق کردہ اشیاء کی مقصدیت کا دراک کرلیتا ہے۔ لیکن اگر بعض او قات وہ اپنی کم عقلی کی وجہ سے کسی شئے کے مقصد کا ادراک کرنیتا ہے۔ لیکن اگر بعض او قات وہ اپنی کم عقلی کی وجہ سے کسی شئے کے مقصد کا ادراک کرنے سے قاصر ہو تو اس چیز کی تخلیق کو بے کار سمجھنے لگتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے:

اللہ تعالی کے مقد کار شمخے الگھا کہ عَبِهًا وَالَّا کُمْ اِلَیْنَا لَا تُرْجَمُون کے۔

اللہ تعالی کے سے قاصر ہو تو اس چیز کی تخلیق کو بے کار سمجھنے لگتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے:

ترجمہ: سوکیاتم خیال رکھتے ہو کہ ہم نے تم کو بنایا کھیلنے کو اور تم ہمارے پاس پھر کرنہ آؤگے؟
دین اسلام نے خصوصی (معدور) افراد کی نگہداشت، تالیف قلب اور بحالی پروگرام
(Rehabilitation Programme) کے ذریعے انہیں معاشرے کا جزومعطل اور بوجھ بنے
بغیر اسلامی معاشرے کا، کارآ مد کارکن اور بہترین شہری بنادیا اور وہ کسی بھی رکاوٹ اور ہیکچاہٹ کے
بغیر معاشرے کے عام افراد کی طرح زندگی گزارنے کے قابل ہوگئے۔ اس کے برعکس عہد جدید
کی مہذب اور ترقی یافتہ مغربی اقوام خصوصی افراد کے حوالے سے تمام کو ششوں کو اپنی طرف
منسوب کررہی ہیں۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات روزروشن کی طرح عیال ہو جاتی ہے کہ
دین اسلام نے معذور افراد کے مسائل کا جو حل پیش کیا ہے ، ان کی نگہداشت، تالیف قلب اور ان

کی بحالی کے سلسلہ میں ان کو جو سہولیات اور مواقع فراہم کیے ہیں ، جس طرح معذور افراد کی نگہداشت کر کے ان کو معاشرے کے دیگر افراد کے برابر لا کھڑا کیا ہے ،اس کی مثال دنیا کے کسی دوسرے مذہب میں نہیں پائی جاتی۔

معذوريت كامعنى ومفهوم، تعريف اور اصطلاحات:

## معنی و مفہوم:

معذوریت ایک جامع اور وسیع اصطلاح ہے انسانی طبیعت و مزاج کی حساسیت اور جسمانی و ماغی عوارض معذوری کے مفہوم میں شامل ہیں ۔ زندگی کے معاملات و فرائض انسانی جسم کی جزوی و کلی عدم صلاحیت سے متاثر ہوتے ہیں ۔ معذور افراد معاشرے کے دوسرے افراد کے مدمقابل برابر کی سطح پر کام کرنے یا فرائض سر انجام دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے ۔ اردوزبان میں معذوری کا لفظ دماغی و جسمانی عیب اور نقص ظاہر کرنے کے لیے استعال ہوتا ہے ۔ معذوری عربی زبان کا لفظ دماغی و جسمانی عیب اور نقص ظاہر کرنے کے لیے استعال ہوتا ہے ۔ معذوری عربی نبان کا لفظ ہے جس کا مادہ "ع ذر"ہے ۔ اور باب "عذر یعذر "سے اسم مفعول ہے ۔ اس کا معنی عذر رکھنے والا اور عارضہ رکھنے والا فر د ۔ عربی لغت عذر رکھنے والا شخص ہے یعنی دماغی یا جسمانی بندش رکھنے والا اور عارضہ رکھنے والا فر د ۔ عربی لغت کے اعتبار سے اس لفظ کا اطلاق صرف دماغی و جسمانی عیب و نقص پر نہیں ہو تا بلکہ یہ لفظ اپنے لغوی مفہوم میں معنوی و سعت اور عمومیت رکھتا ہے ۔ سفر ، پیاری ، معذوری اور خوا تین کے عوارض معذوریت کے مفہوم میں شامل ہیں۔

اسلامی فقہ میں وہ تمام افراد جو کسی شرعی عذر (بیاری، سفر ، معذوری اور نسوانی عوارض) کی بناء پر دینی احکام پر عمل نه کر سکتے ہوں یا انہیں دینی احکام کے باب میں پچھے رخصتیں حاصل ہوں تو انہیں" اہل الاعذار" کی اصطلاح سے تعبیر کیاجا تا ہے۔ معذوریت کے عالمی تناظر میں معذوری کی قابل عمل تعریف برطانوی قانون (برائے معذور افراد) پیش کرتا ہے۔ A physical or mental impairment which has a substantial and long term adverse effect on a person's ability to carry out normal day to day activities.<sup>3</sup>

ایک ایساجسمانی یا دماغی عارضہ جو انسان کے روزانہ کے معمولات زندگی انجام دینے کی اہلیت وصلاحیت پر گہرے اور لمبے اثرات رکھتا ہو یعنی انسان کے کام کرنے کی صلاحیت ختم یا کم کر دے۔

ماہرین طب کے مطابق:ہروہ شخص جس کے لئے عارضی نہیں بلکہ مستقل بنیادوں پر عام کاروبارِ زندگی میں حصہ لینا محدود بن جائے،اسے معذور کہتے ہیں۔4

ماہرین کے مطابق معذوری جسمانی، ذہنی اور روحانی بھی ہوسکتی ہے۔ ہر وہ شخص جس کے لئے عارضی نہیں بلکہ مستقل بنیادوں پر عام کاروبار زندگی میں حصہ لینا محدود بن جائے، اسے معذور کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر زکے مطابق زیادہ تر واقعات میں معذور کسی بیاری کا نتیجہ ہے۔

## دوسری تعریف:

انسانی بدن کوالیی چیز عارض ہو ناجن سے اُس کے مز اج اور اعتدال میں فرق ہواور اُس کی کار کر دگی اس کی وجہ سے متاثر ہواہے معذوری کہتے ہیں۔ <sup>5</sup>

## اقوام متحدہ (United Nation)کے مطابق:

اقوامِ متحدہ کے کنونشن (برائے معذور افراد کے حقوق)کے مطابق ۔۔۔ وہ افراد جنہیں طویل المیعاد جسمانی، ذہی یاحسیاتی کمزوری کاسامناہو جس کی وجہ سے انہیں معاشرے میں اپناکر دار اداکرنے میں رکاوٹ پیش آتی ہو، انہیں معذور کہاجا تاہے۔

## معذوری کی تعریف:

انسانی جسم میں کسی بھی عضویا جسم کے کسی بھی جھے یاجسمانی صحت کے بنیادی اُصول

سے محرومی کے حامل افراد معذور کہلاتے ہیں۔ معذوری ذہنی بھی ہوسکتی ہے اور جسمانی بھی، پیدائش بھی ہوسکتی ہے اور حادثاتی بھی۔<sup>7</sup>

# تشر تحوتوضيح:

معذوریت کے تناظر میں مندرجہ بالا تعریفات جامع ،موٹر اور قابل عمل ہیں۔ ان تعریفات سے وہ تمام بیاریاں مثلا شوگر ، بلڈ پریشر وغیرہ جو انسان کے معمولات و فرائض زندگی متاثر کرنے کی حد تک بڑھ چکی ہوں، معذوریات شار کی جائیں گی۔ایساجسمانی عارضہ یاپیدا کئی نقص جو انسان کے حواس ، احساسات ، ساعت ،بصارت اور سوچنے سجھنے کی صلاحیت اس حد تک متاثر کر دے کہ انسان کے لئے اپنے وجود کو قائم رکھنامشکل ہوجائے ، تواسے معذوریت سے تعبیر کیاجائے گا۔

## اہم اصطلاحات:

اپابتج اور مفلوج کی اصطلاحات اب متر وک الاستعال ہیں کیونکہ یہ اصطلاحات معذور افراد کی زندگی کے لئے ایک مکمل ناکارہ پن کا فہم دیتی ہیں۔ ان اصطلاحات کے استعال سے معذور افراد احساس کمتری کا شکار ہوجاتے ہیں۔ معذوریت کے حوالے سے مندرجہ ذیل اصطلاحات کا جاننا ضروری ہے۔

## خصوصی ضروریات:

خصوصی ضروریات وہ ضروریات ہیں جن کے حصول کا معذور افراد قانونی حق رکھتے ہیں۔ جیسے معذوریت کی مختلف اقسام ہیں۔ ہیں۔ جیسے معذوریت کی مختلف اقسام ہیں۔ خصوصی حقوق:

وہ حقوق جومعذور افراد کوان کی ضروریات کی وجہسے حاصل ہوتے ہیں۔ خصوصی افراد: خصوصی افرادسے مراد معذور افراد ہیں۔

# مكمل شركت:

مکمل نثر کت سے مر اد معاشرے کی تعمیر وتر قی میں معذور افراد کی بھر پور شر کت ہے۔

#### مساوات:

یعنی معذور افراد کو معاشرے میں دوسرے لو گوں کے برابر معیار زندگی فراہم کرنا۔ خصوصی (معذور) افراد کے لیے قرآنی الفاظ:

خصوصی افراد کی معذوری کے لیے قر آن مجید میں اشارۃً و کنایۃً اور واضح خوبصورت اسلوب میں جو اصطلاحیں استعال کی گئی ہیں،وہ درج ذیل ہیں۔

# 1. أُولِي الضَّرَرِ:

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِهُ وَأَنْفُسِهِمُ - 8

مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جان ومال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکسال نہیں ہے۔

 انگش میں "أُولِي "کا ترجمہ Persons کے لفظ سے ادا کیا جاتا ہے جبکہ "الضَّرَرِ "کا متبادل لفظ اللہ الفظائی الفظرین کے الفظ سے الفظ کے الفظرین کے الفظ کے ساتھ کو گا۔ اقوام متحدہ کی معذوریت سے متعلقہ تمام دستاویزات میں معذور افراد کو اسی لفظ کے ساتھ کھا گیا ہے۔ اسکے علاوہ برطانوی قوانین میں بھی معذور افراد کے لیے یہی لفظ استعال کیا گیا ہے۔ 2 الضعفاء:

لَيْسَ عَلَى الشَّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمُرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ-11

ان لو گوں پر جو کمزور ، بیار اور جن کے پاس زادراہ نہیں تھا، کو ئی گناہ نہیں ہے بشر ط بیہ کہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللّٰد اور اس کے رسول کے ساتھ وفاد ار ہوں۔

"الصُّعَفَاء" كااردوزبان ميں ترجمہ عمررسيدہ اور كمزور شخص ہے جبكہ انگريزي ميں اس كاضچے ترجمہ جس سے قرآن كى اصل مراد بھى واضح ہوتى ہے، وہ بيہے:

Persons with difficulties disabilities.

## 3. الْمُسْتَضْعَفِينَ:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَقَّاهُمُ الْمُلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمُ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرُضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأُواهُمُ مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرُضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأُواهُمُ مُسَتَضَعَفِينَ مِنَ الرِّبَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ جَهَنَّهُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّبَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حَيلةً وَلَا يَهُتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَئِكَ عَلَى اللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمُ وَكَانَ اللَّهُ عَفُولًا - 12 جولوگ اپن نفس پر ظلم كررہے سے ان كى روحيں جب فرشتوں نے قبض كيں توان حيل يو چھاكه بي تم كس حال ميں مبتلا شے؟ انہوں نے جواب دیا كہ ہم زمین میں كمزور و مجبور شے۔

فر شتوں نے کہا، کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کاٹھ کانا جہنم ہے اور وہ بڑا ہی براٹھ کانا ہے۔ ہاں جو مر د، عور تیں اور پچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں یاتے (وہ اس وعیدسے مشتیٰ ہیں )۔

''الْمُسْتَضْعَفِین "کی اصطلاح سورۃ النساء میں استعال ہوئی ہے جس کا پس منظر ہہ ہے کہ جن مسلمانوں نے ہجرت کا تھم نازل ہونے کے باوجود ہجرت کرنے سے گریز کیا،اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت و عید سنائی اور ان کا ٹھکانا دوزخ قرار دیالیکن ہے بس مر د، بچے اور خوا تین کو اس و عید سے مشتیٰ قرار دیا۔ ''المُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّ بِحَالِ وَالدِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ "کا اردو ترجمہ کمزور مر د، کمزور عور تیں اور کمزور بچے ہے۔ کمزور سے مر اد صحت کے لحاظ سے کمزور،زادراہ کی عدم دستیابی مر د، کمزور عور تیں اور کمزور بچے ہے۔ کمزور سے مر اد صحت کے لحاظ سے کمزور،زادراہ کی عدم دستیابی اور راستے سے بے خبری ہونا ہے۔ نامینا اور لنگڑے افراد و غیرہ بھی اس اصطلاح میں شامل بواب افظ بیں۔ ''المُسْتَضْعَفِین "کا انگریزی ترجمہ Week کیا جاتا ہے ، لغوی اور لفظی اعتبار سے تو یہ ترجمہ درست ہو سکتا ہے لیکن قر آن مجید میں ''المُسْتَضْعَفِین "کالفظ اصطلاح کے طور پر استعال ہوا ہے لفظ درست ہو سکتا ہے لیکن قر آن مجید میں ''المُسْتَضْعَفِین "کالفظ اصطلاح کے طور پر استعال ہوا ہے لفظ کو سے حتر جمانی نہیں ہوتی۔ اس اصطلاح کا صحیح ترجمانی نہیں ہوتی۔ اس اصطلاح کا صحیح کردیہ کا انتظام کو کوروں کوروں کوروں کوروں کی صحیح ترجمانی نہیں ہوتی۔ اس اصطلاح کا صحیح کردیہ کوروں کوروں کی صحیح کردیہ کوروں کوروں کوروں کی سے کوروں کی صحیح کردیہ کوروں کوروں کی سے کوروں کوروں کوروں کی سے کوروں کوروں کوروں کی صحیح کردی کوروں کی سے کوروں کوروں کی صحیح کردی کوروں کی صحیح کردیں کی سے کوروں کوروں کی سے کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کی

#### 4. الفقراء:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمُسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَّلَّفَةِ قُلُوبُهُمُ وَفِي السِّوقَابِ وَالْفَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ - 13 صد قات وصرف حق ہے غريوں كا، محتاجوں كا، جو كاركن ان صد قات (كى تحصيل وصول كرنے) پر متعين ہيں، جن كى دلجوئى كرنا (منظور) ہے، غلاموں كى گردن چھڑانے ميں (وصول كرنے) پر متعين ہيں، جن كى دلجوئى كرنا (منظور) ہے، غلاموں كى گردن جھڑانے ميں وصوف كياجائے)، قرض داروں كے قرضہ (اداكرنے) ميں، الله كے داستة ميں اور مسافروں كى

(امداد) میں ، یہ تھم اللہ کی طرف سے مقررہے اور اللہ تعالی بڑے علم والے بڑی تھمت والے بیں مذکورہ آیت میں اللہ تعالی نے زکوۃ کے آٹھ مصارف بیان فرمائے ہیں۔ جن میں سے پہلا مصرف ''الفقراء "ہے۔ عربی لفت کے اعتبار سے فقیر سے مراد وہ شخص ہے جس کی ریڑھ کی بڑی ، کڑے اور مہرے ٹوٹ گئے ہوں۔ جس شخص کی ریڑھ کی بڈی ٹوٹ جائے اس کے جسم کا نچلا حصہ مفلوج و معذور ہو جاتا ہے اور وہ شخص اکتساب معاش کے قابل نہیں رہتا۔ عربی لغت میں لفظ فقیر کا اصل اطلاق معذور فر دیر ہو تاہے۔

# خصوصی (معذور) افراد کے لیے قرآنی الفاظ کے معنی ومفاجیم اور اہل علم کی اصطلاحات:

# 1. أُولِي الضَّرَرِ:

کامادہ "ضر"اور"ضرر"ہے جس کے معنی اہل لغت نے بدحالی، غربت، علم وفضل کے فقدان جسمانی تکلیف، دائمی مرض، بصارت کی کمزوری وغیرہ کے کیے ہیں۔امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں:

الضر:سوء الحال؛ إما في نفسه لقلة العلم والفضل والعفة؛ وإما في بدنه لعدم جارحة ونقص؛ وإما في حالة ظاهرة من قلة مال وجاه 14 وقوله: { فَكَشَفُنَا مَابِهِ مِنْ ضُرٍّ } 15

ترجمہ: ضر: کا معنی ہے ابتری حال، چاہے وہ کسی میں علم و فضل اور عفت کی کی کے باعث ہو یا پھر بدن میں کسی عضو کے معدوم ہونے یا پھر کسی اور نقص کی وجہ سے ہو۔ یا پھر ظاہری حالت میں مال وجاہ کی کمی کی وجہ سے ہو۔ قرآن میں ہے کہ: {جو تکلیف اسے تھی ہم نے اس کو دور کر دیا}۔

الضر: ما كار من سوء حال أو فقر، أو شدة في بدر . 16 وفي الكتاب الكريم: { وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَارِ وَ الْكَتَابِ الْكَرِيمِ: { وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَارِ وَ النَّرُ وَعَانَا لِجِنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَلِي لَهُ لَهُ

يَدُعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِ فِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ }-17

ضر کا معنی ہے اہتری حال، فقریا کوئی بدنی مصیبت، قرآن پاک میں ہے کہ: {اور انسان
(کی تنگ ظرفی اور ناشکری) کا عالم یہ ہے کہ جب کوئی تکلیف اس کو پہنچتی ہے، تو یہ (رورہ کر) ہم کو
پکار تاہے، لیٹے، بیٹھے اور کھڑے، (ہر حال میں) لیکن جب ہم دور کر دیتے ہیں، اس سے تکلیف کو، تو
یہ (اپنے غرور میں) ایسے چل دیتا ہے کہ گویا اس نے کبھی ہم کو پکاراہی نہیں تھا، کسی ایسی تکلیف کے
لئے جو اس کو پہنچی تھی، اسی طرح خو شنما بنا دیے جاتے ہیں حد سے بڑھنے والوں کے لئے ان کے وہ
کر توت جو وہ کر رہے ہوتے ہیں۔

الضرر: الضيق (تنگی)، العلة تقعد عن جهاد، ونحوه - 18 (ايسي بياري (معذوري) جو جهاد وغيره كرنے سے روك دے \_}

وفي التنزيل العزيز: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي النَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجُرًا عَلَى الْقَاعِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجُرًا عَلَى الْقَاعِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجُرًا عَلَى الْقَاعِدِينَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجُرًا عَلَى الْقَاعِدِينَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجُرًا عَلَى الْقَاعِدِينَ اللهُ الله

قرآن عزیز میں ہے: {مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان ومال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکسال نہیں ہے۔ اللہ نے بیٹھے والوں کی درجہ بڑار کھا ہے۔ اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بیٹھنے والوں کا درجہ بڑار کھا ہے۔ اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا اجر بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔}

الضراء، الشدة، وفي الحديث الشريف: "ابتلينا بالضراء، فصبرنا، وابتلينا بالسراء،

فلم نصبر "يريد أننا اختبرنا بالفقر، والشدة. والعذاب، فصبرنا عليه، فلما جاءنا السراء: وهي الدنيا، والسعة-20

الضراء، کا معنی ہے مصیبت، حدیث میں ہے کہ: ہمیں مصیبت کے ذریعے سے آزمایا گیا تو ہم نے صبر کیا اور خوشحالی کے ذریعے سے آزمایا گیاتو ہم نے صبر نہ کیا۔ مرادیہ ہے کہ ہمیں فقر و مصیبت اور عذاب کے ذریعے سے جب آزمایا گیاتو ہم نے صبر کیا اور جب خوشحالی آئی جو کہ دنیا اور کشاد گی ہے۔

ضر: الضَّرُّ والضُّرُّ لُعُتَانِ: ضِدُّ النَّفَعِ، ضَرَّه يَضُرُّه، وأَضَرَّبه يُضِرُّ، وضارَه يَضِيُّرُه، والضَّرَرُ: نَقْصَاتُ يَدُخُلُ فِي الشَّيْءِ والضَّرَّاءُ: ضِدُّ السَّرَّاءِ والضِّرَارُ: مَصْدَرُضارَّه فِي الحَدِيثِ: لاَضَرَرُ ولاضرَارَ 21

"الطَّرُّ "اور"الطُّرُّ "دونوں طرح سے مستعمل ہے۔ یہ نفع کی ضد ہے۔ طَرَّه يَضُرُّه، وأَضَرَّ به يُضِرُّ، وضارَه يَضِيرُه اور الطَّرَرُ سے مرادوہ نقصان ہے جو کسی شے کولاحق ہوتا ہے۔الطَّرَاءُ، السَّرَاء کا متضاد ہے۔ "الطِّرَارُ "فعل "ضارً " کامصدر ہے۔ حدیث میں ہے کہ: نه نقصان الھاوَاور نه نقصان دو۔

"صُرُّ" بِالشَّرِّ وَمَا كَانَ ضِدَّ النَّفَعِ فَهُو بِفَتُحِهَا وَفِي التَّنْزِيلِ {مَسَّنِيَ الشُّرُّ} [الأنبياء: 83] أَيُ الْمَرَضُ وَالِاسُمُ الضَّرَرُ وَقَدُ أُطْلِقَ عَلَى نَقْصٍ يَدُخُلُ الْأَغْيَانَ وَرَجُلْ ضَرِيرٌ بِهِ ضَرَرٌ مِنْ ذَهَابِ عَيُنٍ أَوْ ضَمَّى وَضَارَّهُ مُضَارَّةً وَضِرَارًا بِمَعْنَى ضَرَّهُ وَضَرَّهُ إِلَى كَذَا وَاضَطَرَّهُ بِمَعْنَى أَلْجُأَهُ إِلَيْهِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْهُ بُدُّ وَالضَّرُورَةُ - 22

"ضُرُّ" كالفظ ضادك ضمه كساته ب- ضادك فتى كساته الريرُها جائ تويه نفع كامتضاد موتاب - قرآن پاك ميں ہے كه: {مَسَّنِيَ الضُرُّ } يعني مرض ، اس سے اسم" الضرد"

آتاہے اور اس سے مراد وہ نقصان ہے جو اشیاء کولاحق ہوتاہے۔" رجل ضَرِیرٌ "اس شخص کو کہا جاتاہے جس میں کوئی نقص ہو مثلااس کی آنکھ خراب ہویا پھر کوئی بیاری وغیرہ ہو، "ضارہ"، "مضارۃ "اور "ضرار" کا معنی وہی ہے جو"ضر" کا ہے۔" ضر"اور" اضطر" کو جب" الی" کے صلے کے ساتھ استعال کیا جائے تواس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کو کسی ایسے کام پر مجبور کر دینا جو ضروری ہواور جس کے بغیر چارہ نہ ہو۔

# المجم الوسيط كے مطابق:

(الضّر) مَا كَانَ من سوء حَال أَو فقر أَو شدَّة فِي بدن وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {مسنا وأهلنا الضّر} وَقَالَ {وَأَيوب إِذْ نَادَى ربه أَنِّي مسني الضَّر وَأَنت أَرُحم الرَّاحِمِينَ}-23

"الضر" كامطلب ہے ابترى حال، فقر اور كوئى بدنى مصيبت، قرآن ميں ہے كه: {مم

اور

ہمارے اہل وعیال سخت مصیبت میں مبتلاہیں } ، حضرت الوبِّ نے کہا: { یاد کرو، جبکہ اس نے اپنے رب

کو پکارا کہ مجھے بیاری لگ گئ ہے اور توارحم الراحمین ہے}۔

مفسرین اور فقهاءنے" اولی الضرر" میں متاثرہ بصارت، جسمانی معذوری، مریض اور ننگ دست افراد کو شامل کیاہے۔

#### 2. الضعفاء، الْمُسْتَضْعَفىنَ:

" الضعفاء " اور" الْمُسْتَضْعَفِينَ " كاماده ضعف ہے جس كے معنى اہل لغت نے كرور، ناتواں،

بے بس اور متاثرہ برائے بصارت وغیر ہ کیے ہیں۔

الضعف: الضَّغُفُ في العقل والرأي، والشُّعُفُ في الجسد-24

"الضعف"كامعنى م كوئى اليي كمزورى جوعقل، رائ اورجسم مين مو

مفسرین اور فقہاء کرام نے "الضعفاء "اور "الْمُسْتَضْعَفِينَ "میں دائمی مریض، ادھیر عمر بوڑھے، نابینااور ذہنی وجسمانی طور پر معذور افراد کوشامل کیاہے، فقہاء کرام نے اس کی تصریح کرتے ہوئے اس کا دائرہ کاروسیع بھی کیاہے۔امام قرطبی فرماتے ہیں:

(لَيُسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ-<sup>25</sup>) لَا حَرَجَ عَلَى الْمَعْذُورِينَ، وَهُمْ قَوْمٌ عُرِفَ عُذُرُهُمْ كَأَرُبَابِ الزَّمَانَةِ وَالْهَرَمِ وَالْعَتِي وَالْعَرَجِ-<sup>26</sup>

یعنی معذورین کے لئے کوئی حرج نہیں،اور ان سے مر ادوہ لوگ ہیں جن کاعذر معروف ہو مثلا کسی مہلک مرض میں مبتلا ہوں یا بوڑھے ہو یا پھر انہیں اندھا پن یالنگڑا پن لاحق ہو۔

ابن قدامه مقد سی (لَیْسَ عَلَی الضَّعَفَاءِ) کی وضاحت کرتے ہوئے کہتاہے کہ اس سے مراد اہل الاعذار ہیں، جو کہ چارہیں: العمی، والعرج، والمصرض، والضعف<sup>27</sup> اندھاپن، لنگڑ اپن، بیاری، کمزوری.

#### 3. الفقراء:

"الفقراء" كاماده" فقر" ہے۔ جس كے معنى اہل لغت نے تنگ دست، مفلس، محتاج، جس كے پاس اہل خانه كى كفالت سے زائدرزق نه ہو، كيے ہيں۔ اصل ميں اس شخص كو فقير كہا ہے جس كى پشت كے كڑے اور مہرے ٹوٹ گئے ہوں۔ صاحب لسان العرب اور تاج العروس فرماتے ہيں:

وَهُوَ مَا انْتَضَدَ من عِظَامِ الشُّلُبِ مِنْ لَدُنِ الكاهِلِ إلى العَجُبِ<sup>-28</sup>

اس سے مراد کندھے سے لے کر دمجی تک کمر کی ترتیب کے ساتھ لگی ہوئی ہٹریاں ہیں۔ امام راغب اصفہانی ککھتے ہیں:

الفَقِيرِ: هوالمكسورُ الْفِقَارِ-29 فقير سے مرادوہ شخص ہے جسکی ریڑھ کی ہڈی اٹوٹ چکی ہو۔
مفسرین اور فقہاء نے فقر اءاور مساكین دونول لفظول کی تعبیر و تشریح میں متعددا قوال
نقل كيے ہیں۔ بعض نے معنی ومفاہیم میں اہل لغت سے موافقت بھی کی ہے، لیکن محققین نے یہ معنی
مراد لیے ہیں: ان كے ہال فقیر نادر ہے جس كامطلب جولوگوں سے تنگ دست ہونے كے باوجو دسوال
نہ كرے، حضرت ابن عباس اور حسن بھرى اور جابر بن زید، مجاہد اور امام زہرى سے بھى يہى منقول
ہے: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : "ليس
المسكين الذي يطوف على الناس تردہ اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس"-30

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ فی فرمایا: مسکین وہ شخص نہیں ہے جولوگوں سے مانگتا پھر تا ہے اور لوگ اسے ایک لقمہ یا دولقمہ اور تھجوریں دیتے ہیں بلکہ مسکین شخص وہ ہے جواتنا بھی مال نہیں رکھتا کہ وہ اس کی وجہ سے مستغنی ہواور اس کے ظاہری حالات کی وجہ سے لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ محتاج و ضروت مند ہے اسے صدقہ دیا جائے نیزلوگوں کے آگے دست سوال دراز کرنے کے لئے گھرسے نہیں نکلتا۔

قر آن كريم ميں جس طرح زكوة وصد قات كى اہميت اور فضيلت بيان كى گئى ہے اسى طرح الله تعالى نے قر آن كريم ميں زكوة كے مصارف اور زكوة كے مستحقين كو بھى بيان فرمايا ہے:

{ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَّفَةِ قُلُوبُهُمُ وَفِي الرِّقَابِ وَالْمُعَادِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْبُنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ - 31 } -

{صدقہ کا مال صرف فقیروں اور مسکینوں کے لئے ہے، اور عمال کے لئے ،اور ان لو گوں کیلئے جن کی تالیف قلب کی جائے اور غلاموں کی آزادی پر خرج کرنے کیلئے اور قرض داروں کے قرض اداکرنے کیلئے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لئے اور مسافر کے لئے }۔

اس آیت میں آٹھ قسم کے لوگ بیان کیے گئے ہیں جو صد قات واجبہ مثلاً زکوۃ وغیرہ کا مال لینے کے مستحق ہیں ان کے سواکسی دوسرے کوزکوۃ کا مال دینا جائز نہیں ہے، ان میں سے بھی حفیہ کے نزدیک مؤلفۃ القلوب کا حصہ ساقط ہو گیا ہے۔ <sup>32</sup> اس لئے ان کے ہاں مستحقین زکوۃ کی سات قسمیں باقی رہ گئی ہیں۔ بہر حال حدیث کا مطلب سے ہے کہ اس آیت میں جن مسکیوں کا ذکر کیا گیا ہے ان سے وہ مسکین مر اد نہیں ہیں جوعرف عام میں مسکین کہلاتے ہیں اور جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ مانگئے کے لئے ہر "در" پر مارے مارے پھرتے ہیں جس دروازے پر پہنچ جاتے ہیں روٹی کا ایک آدھ گئل اپنی جمولی میں ڈلوا کر رخصت کر دیے جاتے ہیں، بلکہ حقیقی مسکین تو وہ لوگ ہیں جہیں نان جویں بھی میسر نہیں ہو تیں مگر ان کی شر افت وخودداری کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ان کی بخل میں رہنے والا ہمسا یہ بھی ان کی اصل حقیقت نہیں جانتا، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں ان کی بخل میں رہنے والا ہمسا یہ بھی ان کی اصل حقیقت نہیں جانتا، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں بھر وسہ کے ہوئے اپنے اللہ پر اعتماد و بھیلاتے ، اپنی احتیاح و ضرورت کی جھولی بھیلا کر گھر گھر نہیں پھرتے بلکہ وہ اپنے اللہ پر اعتماد و بھروسہ کے ہوئے اپنے گھروں میں بیٹے گھروں میں بیٹے اللہ پر اعتماد و بھروسہ کے ہوئے اپنے گھروں میں بیٹے کہ بیں۔

# معذوري كي اقسام:

ماہرین معزوری کے تین قشمیں بیان کرتے ہیں۔

## 1:جسمانی معذوری:

جسمانی معذوری سے مرادانسان کے جسم میں ایسانقص، زخم یاعیب ہوجوانسانی زندگی کے معمولات سرانجام دینے میں رکاوٹ پیدا کر تاہو۔

### 2: ابلاغی معذوری

قوتِ گویائی پاساعت میں کمی پامکمل طور پر اس صلاحیت کانہ ہوناابلاغی معذوری کہلا تاہے۔

## 3: دماغی معندوری

معذوری کی بیہ قسم مذکورہ تینوں اقسام میں سب سے زیادہ خطرناک تصور کی جاتی ہے۔ دماغی معذوری اپنی شدت میں کم یا زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ مکمل ذہنی پیماندگی یا دماغی صلاحیتوں کا متاثر ہونا بھی دماغی معذوری میں شامل ہے۔ بعض ممالک میں ایسے بچوں کو پاگل قرار دے دیا جاتا ہے۔ دماغی طور پر معذور افراد کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ دماغی طور پر معذور افراد کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ دماغی طور پر معذور افراد کی تعداد میں موزی امراض سے بھی زیادہ خطرناک معذور افراد بظاہر نار مل ہی کیوں نہ نظر آرہے ہوں ، لیکن وہ سوچنے پر مکمل طور پر قادر نہیں ہوتے۔ بعض دماغی امراض کینسر، شوگر اور بلڈ پریشر جیسی موزی امراض سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ دماغی امراض اکثر او قات بجیپن سے لاحق ہو جاتی ہیں اور بعض دفعہ اس کا سبب زندگی میں بیش آنے والے تلخ حاد ثات اور واقعات بھی بن جاتے ہیں بہر حال الیک کسی بھی صورت میں اگر بروقت کسی ایچھے معالج سے اس کا علاج کر وایا جائے تو شفایا بی ممکن ہے ورنہ دو سری صورت میں ایسے افراد معاشرے اور دھرتی پر بوجھ بن کر رہ جاتے ہیں۔

## معذور افراد کے حقوق:

معذور افراد انسانی معاشرے کا وہ حصہ ہیں جو عام افراد کی نسبت ذیادہ توجہ کے مستحق ہوتے ہیں۔ عصر حاضر میں معذور افراد کے حقوق کے لیے جو کوششیں ہورہی ہیں ان سے کہیں ذیادہ اسلام نے چو دہ سوسال قبل معذور افراد کے لیے ، ان کے حقوق کے تحفظ اور عگہداشت کا اہتمام کیا۔ معذور افراد کی بحالی، تعلیم اور روز گار وغیرہ خصوصی حقوق ہیں۔ خصوصی حقوق سے مراد وہ حقوق ہیں جو معذور افراد کو ضرور بات کی بناء پر حاصل ہوتے ہیں، وجہ حقوق اگر صرف

معذوری ہو تووہ حق نہیں ہو تابلکہ رحم کی شکل اختیار کرلیتا ہے۔ فطرت نے آپ کے دل میں جو در د انسانیت رکھاہے اس بناء پر آپ کسی سے اچھابر تاؤ کریں۔ یہ ہر انسان کے اپنے اختیار میں ہو تاہے کہ وہ کسی سے ایسابر تاؤ کرے یانہ کرے۔ مگر حق وہ ہو تاہے جس کے ادا کرنے پر وہ مجبور ہو۔ لہذا معذور افراد کی جو ضروریات ہیں ان کی بنیاد رحم و کرم پر نہیں بلکہ وہ ان کے حقیقی حقوق ہیں۔ کوئی بھی مہذب معاشرہ معذور افراد کو نظر انداز کرنے یا انہیں معاشرے میں قابل احترام مقام نہ دینے کا درس نہیں دے سکتا۔اسلام احترام انسانیت کا علمبر دار دین ہے۔ چونکہ معذور افراد معاشرے میں اپنی شاخت اور و قار کے لیے خصوصی توجہ کے مستحق ہوتے ہیں ،اس لیے اسلام نے اس بارے میں بھی خصوصی تعلیمات دی ہیں۔ بیہ بات واضح رہے کہ وہ تمام حقوق جو معاشرے کے عام افراد کو میسر ہوتے ہیں ،معذور افراد بھی برابری کی بنیادیر ان حقوق کے مستحق ہوتے ہیں۔ تاہم معذور افراد کو معاشرے کے عام لو گول کے علاوہ اسلام نے کچھ خصوصی حقوق بھی عطا کے ہیں، معذور افراد کی قوتوں اور صلاحیتوں کو مناسب انداز میں بروئے کار لاتے ہوئے انہیں معاشرے کا کارآ مد جزوبنایا جائے۔معذور افراد کی تگہداشت اور بحالی کے حوالے سے جو اسلامی تعلیمات،افکاراور خدمات ہیں،ان کامختصر خا کہ ذیل میں پیش کیا جار ہاہے۔

#### خصوصی توجه کاحق:

اسلام نے زندگی کے معاملات میں ہر فرد کو بلا تمیز رنگ ونسل یا ساجی مرتبہ کے مساوی حیثیت عطاکی ہے یہ عام معاشر تی روبیہ ہے کہ معذور افراد کو زندگی کے عام معاملات اور میل جول میں نظر انداز کرنے کی روش اختیار کی جاتی ہے۔ قر آن کریم نے اس روش کی مذمت کرتے ہوئے نفس انسانیت کو عزت وو قار کا مستحق قرار دیا ہے۔اسلام نے اسلامی نظام زندگی میں معذور زندگی کی حیثیت اپنے آغاز میں ہی طے کر دی تھی۔ سورة عبس اسلام کے ابتدائی زمانہ میں نازل ہوئی، اس سورت کی ابتدائی آیات

معذور افراد سے متعلق ہیں جن کا مقصد رہے کہ دعوت دین کے پیش نظر ہر وہ آدمی اہم ہے جو طلب حق رکھتا ہو، خواہ وہ اندھا، لنگڑ ایالولا ہی کیوں نہ ہو۔ سورت عبس کی ابتدائی آیات کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہو تاہے کہ اسلام اپنے دامن میں معذور افراد کی زندگی کو کس قدر اہمیت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے؟

اسلامی نظام حیات ایک عمارت ہے جس طرح کہ نبی ﷺ نے ختم نبوت کو ایک عمارت سے تشبیہ دی ہے۔اس عمارت کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے تیار کیا اور رسول اللہ ﷺ نے اس نقشہ کے مطابق عمارت کو تیار کیا۔اس عمارت کی تعمیر کے لیے رسول اللہ طالنگینا کو سریا، سیمنٹ اور ریت وغیرہ کی ضرورت تھی اور یہ چیزیں آپ ﷺ کے پاس امانت ، دیانت ،عدل،ایثار،ایفائے عہد، صداقت اور ادائے حقوق کی صورت میں موجود تھیں لیکن ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے پختہ اینٹوں(مضبوط ایمان والے لو گوں) کی ضرورت تھی تا کہ عدل وانصاف پر مبنی اسلامی نظام حیات کی عمارت کو یابیہ منکمیل تک پہنچایا جا سکے۔ان پختہ اینٹوں کی تلاش میں رسول اللہ طالبائی نے او شش شروع کر دی اور آگ کی بہت زیادہ خواہش تھی کہ مکہ کر سر دار اسلام لے آئیں ا تو اسلام کی عمارت کو پختہ اینٹیں میسر آ جائیں گی۔لیکن مکہ کے سر داروں کا روبیہ متکبر انہ تھا وہ نہ صرف آپ ﷺ کو حقارت کی نظر ہے دیکھتے بلکہ جولوگ اسلام کو دعوت کو قبول کر لیتے وہ انہیں بھی حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے اور کہتے کہ یہ کیسا دین ہے؟ جس کے ماننے والے غریب، کمزور، نابینے اور لولے لنگڑے افراد ہیں۔ پیغمبر ﷺ نے اخلاص پر مبنی اسلام کی دعوت دینے کے لیے مکہ کے سرداروں کے لیے ایک نشست کا اہتمام کیا، عین اسی وقت جب آپ رسالت میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ متَّالِّیْنِ کے کچھ یوچھنا چاہا۔رسول اللہ ﷺ کو حضرت

عبدالله بن ام مکتوم والی کی مداخلت نا گوار گزری اور آپ شرای کی دعوت در ربا مول ، اگر ان سے موڑلیا آپ شرای کی دعوت در ربا مول ، اگر ان میں سے کوئی ایک شخص بھی ہدایت پا گیاتو اسلام کی تقویت کا سبب بن سکتا ہے۔ بخلاف حضرت عبدالله بن ام مکتوم والی کی عبد الله کی تقویت کا سبب بن سکتا ہے۔ بخلاف حضرت عبدالله بن ام مکتوم والی کی تقویت کا سبب بن سکتا ہے۔ بخلاف حضرت عبدالله بن ام مکتوم والی کی طرف متوجہ نہ ہوسکے تو اس پر بیہ تقی ۔ اس لیے آپ شرای کی طرف متوجہ نہ ہوسکے تو اس پر بیہ تقی ۔ اس لیے آپ شرای کی طرف متوجہ نہ ہوسکے تو اس پر بیہ آ یات نازل ہو کیں:

عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءُهُ الْأَعْمَى وَمَا يُدُرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنُفَعَهُ الذِّكْرَى أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى هُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا إِهَّا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَذَكَرَهُ-33

وہ (پیغبر علیہ السلام) ترش روہوئے اور اپناچیرہ مبارک موڑلیا۔ (صرف اس کے) کہ آپ ﷺ کی بات کو ٹوکا) اور آپ کو کیا خبر شاید وہ (آپ کی توجہ سے مزید) سنور جاتا یا آپ کی نصیحت سنتا اور اسے نصیحت فائدہ پہنچاتی۔ جو شخص بے پروائی کرتا ہے اس کی طرف تو آپ پوری توجہ کرتے ہو۔ حالا نکہ اس کے نہ سنور نے سنور نے سے آپ پر کوئی الزام نہیں۔ جو شخص آپ کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ ڈر بھی رہا ہے تو اس سے آپ پر کوئی الزام نہیں۔ جو شخص آپ کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ ڈر بھی رہا ہے تو اس سے آپ بر کوئی الزام نہیں۔ جو شخص آپ کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ ڈر بھی رہا ہے تو اس سے نصیحت لے سے آپ بے رخی برتے ہیں ہی شیک نہیں جن کو آپ اسلام کی عمارت میں لگانا چاہتے ہیں ، یہ اسلامی نظام زندگی کی عمارت کے قابل نہیں ہیں۔ مضبوط اینٹ یعنی پختہ ایمان والے لوگوں میں سے آپ نامینے شخص حضرت عبداللہ بن ام مکتوم والی کی عمارت کیسے مظبوط ہوتی ہے۔ جیسے ایک ماں اپنے دیجے اور دیکھے کہ اس سے اسلامی نظام زندگی کی عمارت کیسے مظبوط ہوتی ہے۔ جیسے ایک ماں اپنے دیجے اور دیکھے کہ اس سے اسلامی نظام زندگی کی عمارت کیسے مظبوط ہوتی ہے۔ جیسے ایک ماں اپنے

فوت شدہ بیٹے کو دیکھ کر آہ و بکا کرتی ہوئی کہتی ہے کہ کاش میر ابیٹامیر ہے سامنے زندہ ہوتا، بے شک لولا لنگڑا ہی ہوتا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے محبت ایک ماں کی محبت سے کئی گنازیادہ ہے۔اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار ہے خواہ وہ لولے لنگڑے ہی کیوں نہ ہو۔اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ عبس میں بہت ہی پیار اور محبت بھرے انداز میں اپنے محبوب سے خطاب کرتے ہوئے بیان فرمایا۔مندر جہ بالا آیات مبار کہ میں پنجمبر طابطہ کے واسطہ سے امت کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ:

معذور افراد دیگر افراد معاشرہ کی نسبت زیادہ توجہ کے مستحق ہیں دوسرے افراد کو ان پر ترجیح دیتے ہوئے انہیں نظر انداز نہ کیا جائے، عزت وو قار کے مرتبے کا تعین معاشرتی حیثیت کو دیکھ کرنہ کیا جائے بلکہ ذاتی کر دار، تقویٰ (إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَاللَّهِ أَثْقَاکُمْ 34) اور نیکی کے جذبے کو معیار ہنایا جائے۔

#### حق كفالت:

اسلام نے دیگر شعبہ ہائے زندگی کی طرح معاشر تی زندگی کے لیے بھی قانون اور نظام عطاکیا ہے۔رور مرہ کے رہن سہن، رشتہ داروں اور دوست احباب کے گھروں میں آنے جانے کے لیے واضح ضابطے عطاکیے ہیں۔ تاہم یہ بات قابل غور ہے کہ قر آن کریم نے معذوروں کو ان اصول وضوابط سے مشتیٰ قرار دیا ہے۔ معذور افراد دماغی وجسمانی معذوریوں کی وجہ سے معاشی وکاروباری فرائض سرانجام نہیں دے سکتے اس لیے نظم حکومت اور افراد معاشرہ پران کا حق ہے کہ انہیں ضروریات زندگی فراہم کریں۔ چنانچہ اس سلسلے میں ارشادر بانی ہے کہ:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُدُ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُدُ-<sup>35</sup>

اندھے اور کنگڑے پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ تمہارے گھروں سے بلا اجازت کھائیں۔

سید ابوالا علی مودودی فرماتے ہیں کہ معذور آدمی کا پورے معاشرے پر حق ہے کہ معاشرہ انہیں خوراک مہیا کرے۔ معذور شخص اپنی بھوک ختم کرنے کے لیے ہر گھرسے کھانا کھا سکتاہے۔اس کی معذوری افراد معاشرہ پر اس کا حق قائم کر دیتی ہے۔اس لیے جس گھرسے بھی اس کو کھانے کو ملے وہ کھا سکتاہے۔ <sup>36</sup> اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر اس حق کو اس انداز میں بیان فرمایاہے:

وَفِي أَهْوَ الِهِهُ حَقَّى لِلسَّاءُلِ وَالْمَحْرُوم 37 اور النَّاموال میں سائل اور محروم کاحق ہے۔ جہادسے استثناء کاحق:

جہاد کو نام دے کر اسلام کے تصور جہاد کو مسخ کرنے کی کو شش کی جارہی ہے۔ دود کش جملوں کو جہاد کو نام دے کر اسلام کے تصور جہاد کو مسخ کرنے کی کو شش کی جارہی ہے۔ دہشت گر دی کا جہاد سے دور دور تک واسطہ تعلق نہیں ہے۔ اسلام کا تصور جہاد جبگ کے تصور سے مختلف ہے۔ جہاد انسانیت کی زندگی کا نام ہے جبکہ جنگ انسانیت کی موت ہے۔ جہاد امن وسلامتی کی بقاء کا ذریعہ ہے جبکہ جنگ ظلم وفساد کی جڑ ہے۔ نیکی، بھلائی اور انصاف کے حصول کے لیے مسلسل جدوجہد اور کوشش کا نام جہاد ہے، اسی لیے رسول اللہ ﷺ نیک اعمال کو جہاد سے تعبیر کیا ہے۔ قر آن کریم میں اللہ تعالی نے جہاد کے لفظ کے ساتھ "فی سبیل اللہ" کے الفاظ استعال کے ہیں، "فی سبیل اللہ" کے الفاظ استعال کے ہیں، "فی سبیل اللہ" کے الفاظ استعال کے ہیں، "فی سبیل اللہ" کے معنی ہیں اللہ کی راہ اللہ کی راہ امن وسلامتی کی راہ ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام "السلام" لیعنی سلامتی دینے والا ہے۔ قر آن کریم نے اسلامی ریاست کے فروغ اور غلبہ دین کی جدوجہد کے لیعنی سلامتی دینے والا ہے۔ قر آن کریم نے اسلامی ریاست کے فروغ اور غلبہ دین کی جدوجہد کے لیے جہاد میں حصہ لینے کو ایمان اور استقامت کی جانچ کے معیار کے طور پر بیان فرمایا اور اس بنیادی ذمہ داری سے مشنیٰ قرار دیا۔

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّهُ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّهُ وَالْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْخُسُنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ النُّجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجُرًا عَظِيمًا-38

اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹے رہنے والوں کو بیٹے رہنے والوں کر بیٹے والوں کو بیٹے رہنے والوں کو بیٹے رہنے والوں کو بیٹے رہنے والوں کر ایلہ تعالی نے ہر ایک کو خوبی اور پر اللہ تعالی نے در جوں میں بہت فضیلت دے رکھی ہے اور بوں تو اللہ تعالی نے ہر ایک کو خوبی اور اچھائی کا وعدہ دیا ہے لیکن مجاہدین کو بیٹے رہنے والوں پر بہت بڑے اجرکی فضیلت دے رکھی ہے۔ جب بیہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور گھر وں میں بیٹے رہنے والے برابر نہیں تو حضرت عبد اللہ بن ام مکتوم (نابینے صحابی) وغیرہ نے عرض کیا کہ ہم تو معذور ہیں جس کی وجہ سے ہم جہاد میں حصہ لینے سے مجبور ہیں۔ مطلب بیہ تھا کہ گھر میں بیٹے رہنے کی وجہ سے جہاد میں حصہ لینے والوں کے برابر ہم اجر و ثواب حاصل نہیں کر سکیں گے ، اس پر اللہ تعالی نے جہاد میں حصہ لینے والوں کے برابر ہم اجر و ثواب حاصل نہیں کر سکیں گے ، اس پر اللہ تعالی نے فیابہ میں کے ساتھ اجر میں برابر کے شریک ہیں کیونکہ انہیں عذر نے روکا ہوا ہے۔ والے ، عاستی اجر میں برابر کے شریک ہیں کیونکہ انہیں عذر نے روکا ہوا ہے۔ والے ، عاس میں برابر کے شریک ہیں کیونکہ انہیں عذر نے روکا ہوا ہے۔ والے ،

یعنی جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو جو فضیلت حاصل ہوگی، جہاد میں حصہ نہ لینے والے اگر چپہ اس سے محروم رہیں گے۔ تاہم اللہ تعالی نے دونوں کے ساتھ ہی بھلائی کا وعدہ کیا ہوا ہے اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ عام حالات میں جہاد فرض عین نہیں، فرض کفایہ ہے یعنی اگر بقدر ضرورت آدمی جہاد میں حصہ لے تو اس علاقے کے دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی یہ فرض اداشدہ سمجھا جائے گا۔

لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمُرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ

إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ-40

معندور افراد ، بیار اور ان لو گول پر جو ، زاد راہ نہیں رکھتے ، کو ئی گناہ نہیں ہے اگر وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول خلافیکیٹا کے وفادار ہیں۔

اس آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو واقعی معذور سے اور ان کاعذر کھی واضح تھا مثلاً:

1 - ضعیف و ناتواں یعنی بوڑھے قسم کے لوگ، اور نابینا یالنگڑے وغیرہ معذورین بھی اسی ذیل میں آجاتے ہیں، بعض نے انہیں بیاروں میں شامل کیا ہے، 2 - بیار، 3 - جن کے پاس جہاد کے اخراجات نہیں سے اور بیت المال بھی ان کے اخراجات کا متحمل نہیں تھا، ایسے لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ: کلا یُکوِّفُ اللَّهُ دَفَيْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔ 4 (اللہ تعالی کسی کو تکلیف نہیں دیتے گراس کی گنجائش کے مطابق )، اللہ اور رسول کی خیر خواہی سے مراد، جہاد کی ان کے دلوں میں تڑپ، مجاہدین سے مجت رکھتے ہیں اور اللہ اور رسول کی خیر خواہی سے مراد، جہاد کی ان کے دلوں میں تڑپ، مجاہدین سے مجت رکھتے ہیں اور اللہ اور رسول کی اللہ تعالی میں شرکت کرنے سے معذور ہوں تو ان پر مول کی نی گناہ نہیں ۔ جہاد کے اجام کی اطاعت کرتے ہیں، اگر جہاد میں شرکت کرنے سے معذور ہوں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ۔ جہاد کے باب میں معذور افراد کو اللہ تعالی نے جو خصوصیات عطاکی ہیں، ان کا مطالعہ سورۃ تو بہ اور النساء کی مذکورہ آیات میں کیا جاسکتا ہے۔

## 1: جہادے سبدوشی اور مال غنیمت کے حق دار

صدق نیت کی عظمت شان کا ایک مظهر و نمونه: سواس سے صدق نیت کی عظمت شان کا اندازه کی ایجا سکتا ہے کہ محض صدق نیت کی بناء پر جہاد میں شریک نه ہونے کے باوجو دایسے مخلص اور خوش نصیب لوگوں کو جہاد کے اجرو ثواب میں حصه دار قرار دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ صاحب عذر ہونے کے ساتھ ساتھ دل کی نیت اور ارادہ کا درست ہونا بھی ضروری ہے۔ یعنی وہ عذر کی بناء پر خوش نه ہوتا ہو کہ میں کہ اچھا ہوا مجھے بہانہ مل گیا اور جان چھوٹ گئی۔ پس اسے دل میں اس بات کا افسوس ہو کہ میں

شرکت جہاد کے شرف سے محروم رہ گیا ہوں اور اس ارادہ ونیت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کوہے کہ دلوں کا مالک تو ہی ہے۔ لیس اس سے معاملہ بہر حال درست رکھناچاہئے۔ سو!اس طرح یہ لوگ اپنے اعذا رکی بناء پر جہاد میں شریک بہوں گے، جیسا کہ آثار وروایات میں شریک ہوں گے، جیسا کہ آثار وروایات میں مختلف طور پر اس کی تصریح فرمائی گئی ہے۔ 42سویہ صدق نیت کی عظمت شان کا ایک اہم پہلوہے کہ اس کے نتیج میں آدمی عمل میں شریک نہ ہونے کے باوجو د اس کے اجرو ثواب میں حصہ دار بن جاتا ہے۔

### 2: اجرو ثواب اور فضائل جہاد کے حق دار

سورۃ التوبہ اور سورۃ النساء کی مذکورہ دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے معذور افراد کو بشر طیکہ وہ خلوص نیت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے وفادار ہوں، جہاد کی فضیلت اور اجروثواب سے نوازا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے غزوہ تبوک کے موقع پر ان لوگوں کے بارے میں فرمایا: جو کسی مجبوری کی وجہ سے جہاد میں شریک نہیں ہو سکے تھے، کہ وہ اجروثواب میں ان لوگوں کے برابر ہیں جنہوں نے جہاد میں شریک نہیں ہو سکے تھے، کہ وہ اجروثواب میں ال

# 3: متبادل عمل سے سبکدوشی

الله تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور رسول الله طلطینی نے حدیث نبوی میں فریضہ جہاد کا کوئی متبادل عمل بیان نہیں فرمایا، جس طرح دوسرے اعمال کے متبادل اعمال بیان کیے گئے ہیں۔ جیسے خواتین کے لیے جہاد کا متبادل عمل تج ، وضو کا متبادل عمل تیم اور صدقہ کا متبادل عمل تسبیحات بیان کیا ہے، تاکہ جولوگ اصل عمل نہیں کر سکتے وہ اس کا متبادل عمل کرکے اصل عمل کا ثواب حاصل کر سکیں۔

#### 4: ظاہری معذوری سے متعلقہ القابات کاخاتمہ

سورۃ التوبہ اور النساء کی مذکورہ دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے معذور افراد کو اندھے،
لولے اور لنگڑے کے الفاظ سے مخاطب نہیں کیا بلکہ " أُولِی الضَّرَر" اور "الضُّعَفَاء" جیس مہذب
الفاظ استعال کرکے بیہ درس دیا کہ معذور افراد کے بارے میں غلط تصورات رکھنا تو در کنار ، ان کو
ظاہر کی عذر کیساتھ موسوم کرتے ہوئے اندھے ،لولے ،لنگڑے جیسے الفاظ استعال کرکے پکارنے
کی اجازت بھی نہیں ہے۔

## معاشى حق:

اسلام معذور افراد کی معاثی بحالی کی طرف بھی توجہ دیتا ہے تاکہ وہ معاشرے پر بوجھ بننے کی بجائے خود کفیل ہو کر معاشرے کی تعمیر وترقی میں اپنا مثبت کردار اداکر سکیں۔ جہاں پر بید افراد اپنی معیشت کو مستحسن طریقے سے نہیں چلاسکتے ، وہاں پر اسلام ان کیلئے سرپرست کا تعین بھی کر تا ہے تاکہ وہ اپنے نظام کو احسن طریقے سے چلا سکیں اور سرپرست کو معذور افراد کے مال کے بہترین تصرف کا حکم دیتا ہے ، شریعت کا اصل مقصد معذور افراد کو نقصان سے بچانا ہے ، ارشاد ہے:

وَلَا تُوْدُولُوا لَهُمْ قَوْدُ لَا السُّفَهَاءَ أَمْوَا لَکُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیَا مًا وَاذَرُ قُوهُمْ فِیهَا وَاکْسُوهُمْ فَیهَا وَاکْسُوهُمْ فَیهُا لَهُمْ فَیهُ لَا اللّٰهُ اللّٰهُ لَا اللّٰهُ اللّٰهُ لَا اللّٰهُ اللّٰهَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ لَا اللّٰهُ اللّٰهُ لَا اللّٰهُ لَا لَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ لَا اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ ال

متاثرہ افراد کو ان کا مال جسے اللہ تعالیٰ نے تم لو گوں کے لیے سبب معیشت بنایا ہے ، مت دو۔اس میں سے ان کو کھلاؤ، پہناؤاور ان سے اچھے طریقے سے باتیں کرو۔

اگر تجارت یا کاروباری معاملہ ادھار کا ہو تو اس کو معذور فر دکی طرف سے تحریری شکل میں لانے کے بارے میں ارشاد ربانی ہے:

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلُ وَلِيُّهُ بِالْعَدُلِ-<sup>45</sup> جس شخص کے ذمہ حق ہے اگر اس کی ذہنی حالت متاثر ہو یاضعیف ہو یا تحریر لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہو، تواس کاولی عدل کے ساتھ لکھوائے۔

گویا کہ اسلام نے معذور افراد کی معاشی اور کاروباری حق دیاہے کہ وہ کاروبار اور سرمایہ کاری کریں۔اللّٰہ تعالیٰ کافرمان عالیشان ہے :

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُ-46

"مر دوں کا اس میں حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور عور تیں جو کچھ کمائیں وہ ان کیلئے آمدن ہے"۔

کاروبار مرد اور عورت دونوں کا حق ہے۔" رجال"اور" نساء" کے الفاظ جنس کی شمولیت کے اعتبار سے عام ہیں جو معذور مرد اور معذور عورت دونوں کو شامل ہیں۔

## سیاسی حق:

اسلام معذور افراد کو ملکی تعمیر وترقی اور نظم سیاست میں اپنا کر دار ادا کرنے کے لیے سیاسی طور پر بحال دیکھناچاہتا ہے۔اسلام کی لازوال اور ابدی تعلیمات کی روشنی میں یہ بحالی کا نتیجہ ہی تھا کہ معذور افراد ریاست مدینہ کی تعمیر وترقی اور نظم حکومت میں معذور صحابہ کرام روشن اور مثالی کر دار اداکرنے کے قابل ہو گئے جو جدید ترقی یافتہ اقوام کے لیے ایک بنیادی کر دار اور مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔حضرت عبداللہ بن ام مکتوم واٹھنے ایک نابینے صحابی تھے رسول اللہ ﷺنے ایک عدم موجود گی میں انہیں ریاست مدینہ کا گور نر مقرر کیا۔

عَنُ أَنْسٍ، أَنَّ اللَّبِيَّ طَلِيَّاتُهُمُّ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُوِّ مَكْتُو مِ عَلَى الْمَدِينَةِ مَرَّ تَيْن - <sup>47</sup> حضرت انس خلتين سے روایت ہے کہ رسول الله طَلِقَتُهُمُّ نے دومر تنبہ حضرت عبدالله بن ام مکتوم خلتین کو مدینہ کانائب مقرر کیا۔ اسی طرح حضرت عبد الله بن ام مکتوم و الله علی الله طلائلی کی مدینه منوره سے عدم موجود گی کے دوران مسجد نبوی طلائلی کی امامت کے فرائض بھی انجام دیے، کیونکه عہد اسلامی میں جس شخص کے پاس نیابت و خلافت ہوتی تھی، امامت کا منصب بھی اسی کے پاس ہوتا تھا۔ عزت و آبروکی بحالی:

اسلام ہر ایک شخص کی عزت و آبر و کا تھم دیتا ہے اور اپنے پیروں کاروں کو اپنی عملی زندگی میں ضابطہ اخلاق کو اختیار کرنے کا تھم دیتا ہے۔ شریعت اسلامیہ ایسے افعال کے ارتکاب سے بھی رو کتی ہے جس سے کسی شخص کی دل آزاری ہو۔ آ جکل معذور افراد کوجو فقر سے سننے کو ملتے ہیں شریعت نے ان سے بھی منع فرمایا ہے۔ جیسا کہ ارشادر بانی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَنَى أَنُ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمُ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَنَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمُ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئُسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمُ يَتُبُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ - 48

اے ایمان والو! مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں ممکن ہے کہ یہ اان سے بہتر ہوں اور تیں عور توں کا مذاق اڑائیں ممکن ہے کہ یہ اان سے بہتر ہوں اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور نہ کسی کو برے لقب دو ایمان کے بعد فسق برانام ہے، اور جو تو بہ نہ کریں وہی ظالم لوگ ہیں۔

مذکورہ آیت میں کسی کوبرے لقب سے پکارنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ یہ آیت مبار کہ اسلام کے ضابطہ اخلاق کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ معذور افراد کا یہ حق ہے کہ انہیں عزت واحتر ام دینے کے ساتھ ساتھ ان کواچھے انداز سے لکھااور پکاراجائے۔

#### حق ضيافت:

معاشی طور پر معذور افراد کی بحالی کے لیے بنیادی ذمہ داری ریاست کی ہے۔ تاہم معاشرہ بھی اس سے مشتی نہیں ہے۔اسی سلسلے میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَنُ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، أَوْ يُنْسَأَلَهُ فِي أَثْرِهِ، فَلْيَصِلُ رَحِمَهُ-49

حضرت انس بڑھنے سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص کو پیند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہویااس کی عمر دراز ہو تواسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔

رسول الله ﷺ في معذور افراد كى ضيافت وخدمت كو باعث شرف اور رزق ميں كشادگى كاسبب قرار ديا:

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَصَٰرَمِيِّ، أَنَّهُ سَحِعَ أَبَا الدَّرْدَاءِ، يَقُولُ: سَحِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ طُلِطُنِيُّ يَقُولُ: ابْخُونِي الضَّحِيفَ، فَإِنَّكُمْ إِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمُو <sup>50</sup>

حضرت ابوالدرداء رہائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میرے واسطے تم لوگ کمزور لوگوں کی تلاش کیا کرو، کیونکہ ان کی وجہ سے تم کوروزی پہنچائی جاتی ہے اور تمہاری امداد کی جاتی ہے۔

#### حق احسان:

اسلام کاضابطہ عدل ہے لاگ اور عام ہے۔ معذور اور غیر معذور بعنی تمام افراد حصول عدل کے حق دار اور ادائے عدل کے پابند ہیں۔معذوری کے بناء پر غیر امتیازی سلوک اسلامی نظام عدل کے منافی ہے۔اللّٰہ تعالٰی کا فرمان عالیشان ہے:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ 51 لِيَّ اللَّهُ يَالِي وَالْإِحْسَانِ كَاحَكُم دِيتاہے۔

مذکورہ آیت مبارکہ میں عدل اور احسان کا تھم ایک ساتھ آیا ہے۔عدل معاشرہ کے ہر فرد کا بنیادی حق ہے جبکہ احسان صرف ان لوگوں کا حق ہے جو احسان کے مستحق ہوتے ہیں۔ احسان کے مستحق وہ لوگ ہیں جو جسمانی یا دماغی معذوری کی وجہ سے مفید زندگی گزار نے سے قاصر ہیں۔ معذور افراد کو زندگی کی تمام سہولیات مہیا کرنا ریاست کے ساتھ ساتھ افراد معاشرہ پر بھی ان کا جق احسان بنتا ہے۔ جب رسول اللہ طرفی ہی تک تراہ فَاِنَّهُ یَرَاک کہ احسان کیا ہے ؟ تو آپ طرفی ہے تراہ فَاِنَّهُ یَرَاک کہ احسان کیا ہے ؟ تو آپ طرفی ہے کرو آٹ تعین اللہ کی عبادت ایسے کرو جسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر تم اللہ کو دیکھنے کی اپنے اندر وہ کیفیت پیدا نہیں کرسکتے تو اللہ تعالی تو جسمیں دیکھ رہا ہے ، گویا کہ اس حدیث میں حضور طرفی ہے نے احسان کو عبادت قرار دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ جیسے عبادت فرض ہے اس طرح معذور افراد پر احسان کرنا بھی فرض ہے اور یہ احسان بھی اسی طرح کرناچا ہے کہ جیسے عبادت کی جاتی ہے۔

#### حق تيار داري:

اسلام اخوت اور بھائی چارے کا دین ہے۔ اسلام حکم دیتا ہے کہ جب کوئی بیار ہوجائے تو اس کی تیار داری کرنی چاہیے۔ نبی پاک ﷺ گائیہ حکم عام ہے جس میں معذور اور غیر معذور دونوں شامل ہیں۔ آ جکل تیار داری کے سلسلہ میں دیگر حقوق کی طرح معذور افراد کو ترجیح نہیں دی جاتی جو کہ ان کے ساتھ سر اسر زیادتی ہے اور عدل وانصاف کے بھی منافی ہے۔ مسلم معاشرہ ایک دیوار کی مانند ہے جس کا ایک حصہ دو سرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ پیغبر علیہ السلام نے ایک مومن کے دو سرے مومن پرچھ حقوق گنوائے ہیں اور ان میں ایک حق یہ بھی ارشاد فرمایا کہ:

و سرے مومن پرچھ حقوق گنوائے ہیں اور ان میں ایک حق یہ بھی ارشاد فرمایا کہ:

معذور افراد کی بہتری کے لیے دعاکرنا:

دیگر حقوق کی طرح معذور افراد کابیہ بھی ایک حق ہے کہ ان کی بہتری کے لیے دعا کی جائے۔ جب کوئی معذور شخص آپ طلطی خدمت میں حضر ہو کر معذوری سے چھٹکارہ پانے کی درخواست کر تاتو آپ طلطی کی لیے دعافر ماتے۔ 54

# حق تعليم:

کسی بھی قوم کی تغمیر وتر تی میں اولین کر دار تعلیم کا ہوتا ہے۔ تعلیم ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ معذور افراد میں صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں تعلیم ان صلاحیتوں میں اضافہ کرتی ہے۔اس طرح معذور افراد بھی معاشرے کی تغمیر وتر تی میں اپنا کر دار ادا کر سکتے ہیں۔افراد معاشرہ کی بیہ ذمہ داری ہے کہ وہ معذور افراد کوان کے اس حق سے محروم نہ کریں۔

#### ر کاوٹوں کو دور کرنا:

اسلام اپنی انسانیت نواز خوبیوں کی وجہ سے روز اول سے ہی ممتاز ہے۔اسلام ہر ایسی تکلیف دہ چیز کوراستے سے دور کرنے کا حکم دیتا ہے جس سے دوسرے مسلمان کو تکلیف محسوس ہو رکاوٹوں کو دور کرنے میں جہاں عام مسلمانوں کو فائدہ ہو تا ہے وہاں معذور افراد کو بالاولی فائدہ ہو گا۔اگر کوئی تکلیف دہ چیز راستے میں پڑی ہو تو ایک معذور شخص توضر ور ہی اس سے شھر اکر گر سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سلیم العقل والجسم شخص بھی اچانک اس کا شکار ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ فرمان نبوی شاہدہ ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِتَّ شَجَرَةً كَانَتُ تُؤْذِي الْمُسْلِمِينَ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَطَعَهَا، فَدَخَلَ الْجُنَّةُ - 55

حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹھنے سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایک در خت مسلمانوں کو تکلیف پہنچا تا تھا، پس ایک آدمی آیا اور اس در خت کواس نے کاٹ دیا اور وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ایک حدیث میں آپ ﷺ نے راستہ سے تکلیف دہ چیز کے اٹھانے کو صدقہ قرار دیاہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ سُلاَمَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلَّ يَوْمِ تَطُلُّعُ فِيهِ الشَّمُسُ، يَعْدِلُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَيُعِينُ اللَّمُنَاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، وَلُكُمْ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالكِلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خُطُوةٍ يَخُطُوهَا إِلَى الصَّلاَةِ صَدَقَةٌ، وَيُعِيطُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ - 56

حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: روزانہ جب آفتاب طلوع ہو تاہے تو آدمی پر ہر جوڑ کے بدلہ میں صدقہ ہے۔ دو آدمیوں کے در میان انصاف کر دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی شخص کی سواری پر سوار ہونے میں مدد کر دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اس کاسامان اٹھا کر دے دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ ہر وہ قدم جو نماز کے لیے بیلی صدقہ ہے۔ ہر وہ قدم جو نماز کے لیے بیلی صدقہ ہے۔ راستہ سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔

حضرت نعمان بن بشیر ﷺ که رسول الله ﷺ نے فرمایا: آپ مومنین کو آپ کی رحمت، محبت اور نرم دلی میں ایک ایسے جسم کے مشابہ پائیں گے جس کا اگر ایک عضو تکلیف کی شکایت کرتا ہے۔ 57 تکلیف کی شکایت کرتا ہے۔ 57 حضور ﷺ نے فرمایا: بھلائی کو حقیر نہ سمجھو (کہ اس کی وجہ سے اسے ملتوی کر دو) راستہ میں تکلیف دینے والی چیز ہو تو اس کو ہٹا دو۔ 58

معذور افراد کا ایک حق به بھی ہے کہ ان کی معذوری کو بحالی کے عمل کے ذریعے ختم یا کم کیا جائے اور بحالی کے ذریعے ان کے کام کرنے کی صلاحیت غیر معذور افراد کے بر ابر لائی جائے تاکہ وہ اکتساب معاش کے عمل میں شریک ہو کر اپنا حصہ وصول کر سکیں۔انسانی حقوق کا نظام، عدل وانصاف کے اصول پر قائم ہے۔ تاہم جب معذور افراد کے حقوق کا معاملہ درپیش ہو تو اسلام

کاروبیہ محض عدل وانصاف تک محد ود نہیں رہتا بلکہ سر اسر احسان پر مبنی قراریا تا ہے۔ قر آن کریم میں والدین کے حقوق کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا گیاہے کہ: وَبِالْوَالِدَیْن إِحْسَانا- <sup>59یع</sup>یٰ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ،اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان پر مبنی سلوک کریں اور انہیں اف تک نہ کہیں اور نہ ہی ان سے جھڑک کر گفتگو کریں۔ گویا قر آن کریم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہوئے ان تمام افراد کے حقوق کا احاطہ کر دیاہے جو بڑھایے (معذوری کی حالت) کو پہنچ چکے ہوں۔معذور افراد معاشرے کی غیر معمولی توجیہ کے طلب گار ہوتے ہیں کیونکہ وہ معاشرے میں بہت سے امور میں دوسرے افراد کے محتاج ہوتے ہیں۔اسلام نے صدیوں پہلے معذور افراد کیلئے احترام، و قار اور دیگر حقوق کے تحفظ کے لیے بہترین قوانین عطاکیے، جن کے عملی نظائر سے سیر ترسول خالطینی ان گنت مثالوں کی حامل ہے۔ آج پوری دنیا میں معذور افراد کے لیے سب سے بڑا مسلہ ان کے حقوق کی بحالی کا ہے۔ آج پوری دنیامیں جن افراد کے حقوق کا استحصال کیا جارہاہے ،وہ خصوصی افراد ہی ہیں۔جب تک معذور افراد کوبرابری کی بنیادیر بلکہ اس سے بھی آ گے بڑھ کر احسان کی بنیاد ان کوان کے مکمل حقوق نہیں دیے جاتے اس وقت تک وہ معاشرے کے کارآ مد اور مفید شہری نہیں بن سکتے۔ معذور افراد کے لیے مناسب ذریعہ معاش نہ ہو ناتھی ایک بہت بڑامسکلہ ہے۔جس کی وجہ سے معذور افراد کی بےروز گاری میں بھی دن بدن اضافہ ہو تا جارہاہے اور ان کی صلاحیتوں کو بھی زنگ لگ رہا ہے۔اگر چیہ معذور افراد کے لیے 2 فیصد کوٹہ مقرر ہے جو کہ بہت کم ہے لیکن اس کا اطلاق بھی قابلیت اور میرٹ کی بنیاد پر نہیں ہو تا۔ بعض او قات صرف اشتہارات کی حد تک ہو تاہے عملاً سیجھ نہیں ہو تا۔اوین میرٹ کی بنیادیر بھی معذور افراد کی تقرری کرکے انہیں عوام کی فلاح وبہبود کے لیے خدمت کامو قع دیاجاناچاہیے۔ آج کل ایک رجحان پیہ بھی پایاجاتاہے کہ معذور افراد کواللہ والا

سمجھ کر ان کو جائداد سے محروم کر دیاجاتا ہے۔ لوگوں کا انکے بارے میں نظریہ بہ ہے کہ ان کو مال ودولت کی کیاضر ورت ہے؟ حالا نکہ اسلام نے ان کو وراثت میں حصہ دار بنایا ہے۔ آج کے جدید دور میں انہیں دور جاہلیت کی طرح ان کے حق سے محروم کرناان کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہے۔ اسلامی قانون نے معذوروں کے ناقابل بر داشت ذمہ داریوں سے مشتیٰ قرار دیے جانے کو انکا بنیادی حق قرار دیا۔ اسلام کی تعلیمات سے معذور افراد کے سلسلے میں درج ذیل باتیں واضح ہوتی ہیں:

- 1: اسلام معذور افراد کومعاشرے کا قابل احترام اور باو قار حصہ بنانے کی تلقین کرتاہے۔
- 2: اسلام اس امر کی تعلیم دیتا ہے کہ معذور افراد کو خصوصی توجہ دی جائے اور انہیں ہے
  - احساس قطعاً نہ ہونے دیاجائے کہ انہیں زندگی کے کسی بھی شعبے میں نظر انداز کیاجارہاہے۔
- 3: معاشرتی اور قومی زندگی میں ان پر کسی بھی ایسی ذمہ داری کا بوجھ نہ ڈالا جائے جو ان کے لیے نا قابل بر داشت ہو۔
- 4: اسلام کے عطا کر دہ جملہ حقوق کی عطائیگی میں معذوروں کو ترجیحی مقام دیا جائے تا کہ معاشرے میں ان کے استحصال یا حساس محرومی کی ہر راہ از خود مسدود ہوجائے۔

آج ضرورت اس امرکی ہے کہ معذور افراد کی بحالی کے لیے ہمیں اجماعی طور پر ان کو معاشرے کے ہر شعبے میں مفید اور کارآ مد شہری بنانے کے لیے اپنا کر دار ادا کر ناچاہیے۔ تاکہ معذور افراد معاشرے پر بوجھ بننے کی بجائے معاشرے کا بوجھ تقسیم کرکے اپنے کندھوں پر اٹھانے والے بن جائیں اور ان کے ساتھ ایسارو یہ اختیار نہیں کر ناچاہیے جس سے ان کی صلاحیتیں تکھرنے کی بجائے ان کو زنگ لگ جائے اور وہ معاشرے پر بوجھ بن جائیں۔ گویا کہ معذور کی کا ایک سب معذور افراد کے ساتھ ہمارا رویہ بھی ہے۔ اسلام زبانی کلامی دعووں کے بجائے عملی طور پر معذور افراد کے حقوق ادا

کرنے کا حکم دیتاہے۔

#### حوالهجات

1 - المؤمنون 115:23

<sup>2</sup> مختار، احمد مختار عبد الحميد عمر، مجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، بير وت، 1429 هـ، ع ذر، 25، ص1474

- <sup>3</sup>-UK Disability Discrimination Act Nov 1995.
- معذور / https://ur.wikipedia.org/wiki
- معذور / https://ur.wikipedia.org/wiki معذور
- معذور / https://ur.wikipedia.org/wiki معذور
- معذور / https://ur.wikipedia.org/wiki معذور

8-النساء4:95

9 ـ الطبرى ابوجعفر ، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملى ، جامع البيان فى تأويل القر آن ، مؤسسة الرسالة ، ببروت ، لبنان ، 1420 هـ ، 95 ، ص 87

<sup>10</sup>\_www.um.org/on/rights/index.shtonl.

11-التوبة 91:9

<sup>12</sup>-النساء4:98

13 ـ التوبة 60:9

14- الراغب الاصفهاني، ابوالقاسم التحسين بن مجمد، المفر دات في غريب القر آن، المعروف بالراغب الاصفهاني، دار القلم، بيروت، لبنان، 1412هـ، كتاب الضاد، ضهر، ص 503

15\_الانبياء 84:21

<sup>16</sup> ـ سعدى، ڈاکٹر سعدى ابو حبيب، القاموس الفقي لغة واصطلاحا، دارالفکر، دمثق، 1408 ھ، حرف الضاد، ص223

<sup>17</sup>-يونس12:10

- <sup>18</sup>\_سعدى ابو حبيب، القاموس الفقيمي لغة واصطلاحا، حرف الضاد ، ص 223
  - <sup>19</sup> النساء 4:59
- <sup>20</sup>\_سعدى ابو حبيب، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، حرف الضاد، ص 223
- 21 \_ صاحب بن عباد، ابوالقاسم اساعيل بن عباد بن العباس الطالقاني، المحيط في اللغة، مقام اشاعت، طباعت وسن اشاعت ندارد، حرف الضاد، الضاد واللام، ج2، ص188
- <sup>22</sup> الفيومي، ابوالعباس احمد بن محمد بن على الحموى، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الممكتبه العلميه، بيروت، لبنان، كتاب الضاد، ض رر، ج2، ص 360
- 23 مجموعة من المؤلفين، ابراتيم مصطفى، احمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار، المجم الوسيط، دار الدعوه، باب الضاد، ص 538 مجموعة من المورك، كتاب العين، دار ومكتبه 24 خليل بن احمد بن عمر و بن تميم البصرى، كتاب العين، دار ومكتبه المحلال، من احمد الفراعت ندارد، باب الثلاثي الصحيح من حرف العين، باب العين والضاد والفاء معهما (ض ع المحلال، من اشاعت ندارد، باب الثلاثي الصحيح من حرف من عن ض مهملات)، ص 281 ف، ض ف ع، ف ض ع مستعملات ع ض ف، ع ف ض، ف ع ض مهملات)، ص 281
  - <sup>26</sup> قرطبی، ابوعبدالله محمد بن احمد بن ابو بکر بن فرح الانصاری الخزر جی مثم الدین، الجامع لاحکام القر آن، دار اکتب المصرید، قاہرہ، مصر، 1384ھ، سورۃ التوبہ 9:19،ج8، ص226
  - <sup>27</sup> ـ ابن قدامه مقدس، ابو محمر مو فق الدين عبدالله بن احمد بن محمد بن قدامه الجماعيلي المقدس الدمشقى الحنبلي، الكافى في فقه الامام احمد بن حنبل، دارا لكتب العلميه، بيروت، لبنان، 1414 هـ، كتاب الجهاد، 47، ص116
- 28 الزبيدى، ابوالفيض محمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسيني المقلب بمر تضلي الزبيدى، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهدامية، سن اشاعت ندارد، الجزء: 13، ف ق ر، ج13، ص 337، ابن منظور، ابوالفضل محمد بن مكرم بن على جمالدين ابن منظور الانصارى الرويفعى الافريقى، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، 1414 هـ، ر، فصل الفاء، ج5، ص 61 من منظور الانصارى الرويفعى الافريقى، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، 1414 هـ، ر، فصل الفاء، ج5، ص 61 من منظور الانصاري، المفردات في غريب القرآن، كتاب الفاء، فقر، ص 642
- <sup>30</sup> التبريزى، ابوعبد الله محمد بن عبد الله الخطيب العمرى ولى الدين، مشكاة المصابيح، المكتب الاسلامي، بيروت، لبنان، 1985ء، كتاب الزكاة، بَاب عِمَّن لَا تحل لَهُ الصَّدَقَة، رقم الحديث 1828، 1، ص573

31 \_ التوبه 60:9

<sup>32</sup> شيباني، ابوعبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، الاصل للشيباني، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، 1433 هـ، كتاب الزكاة، كتاب ما يوضع فيه الخمس والعشر ولمن يجب، 25، ص142

33 <sub>-</sub>عبس 1-12:80

<sup>34</sup> ـ الحجرات 13:49

<sup>35</sup> النور 24:14

<sup>36</sup>\_ مودودي، سيد ابوالا على، تفهيم القر آن، اداره ترجمان القر آن، لا مهور، پاکستان، 2000ء، ج 3، ص 425

<sup>37</sup> الذاريات 51:51

<sup>38</sup> ـ النساء 4:55

39 \_ المخارى، ابو عبد الله محمد من اساعيل، الجامع الصحيح للنخارى، وارطوق النجاق، 1422 هـ، كتاب الجهاد والسير، بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: لاَيَسْتَوِي القَّاعِدُونَ مِنَ المؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الصَّرَرِ، وَالمِجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِحِمْ وَأَنْفُسِهِمْ، فَضَّلَ اللهُ المِجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِحِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى القَاعِدِينَ دَرَجَةً، وَكُلًا وَعَدَ اللهُ الحُسْنَى، وَ فَضَّلَ اللهُ المجاهِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ دَرَجَةً، وَكُلًا وَعَدَ اللهُ الحُسْنَى، وَ فَضَّلَ اللهُ المجاهِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ دَرَجَةً، وَكُلًا وَعَدَ اللهُ الحُسْنَى، وَ فَضَّلَ اللهُ المجاهِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ دَرَجَةً، وَكُلًا وَعَدَ اللهُ الحُرينَ اللهُ المُحَالِقَةُ اللهُ ا

<sup>40</sup> ـ التوبه 91:9

<sup>41</sup> ـ البقرة 286:2

42 - البخارى، ابوعبد الله محد بن اسماعيل البخارى الجعفى، صحيح البخارى، كتاب المغازى، بَابُ نُزُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الجِجْرَ، رقم الحديث 4423، ج6، ص80

<sup>43</sup> ايضاـ

<sup>44</sup>\_النساء 4:5

<sup>45</sup>\_البقرة282:

<sup>46</sup> - النساء: 32 -

<sup>47</sup> ـ انسجستانی، ابو داؤد سلیمان بن الاشعث بن اسحاق بن بشیر بن شداد بن عمر والاز دی، سنن ابو داؤد ، الممكتبه العصريه،

بيروت، من اشاعت ندارد، كِتَاب الْحُرَاجِ وَالْإِمَارَةِ وَالْفِيْءِ، بَابٌ فِي الضَّرِيرِيُوَلَّى، رقم الحديث 2931، 53، ص 131 48 - الحجرات 11:49

<sup>49</sup> ـ البخارى، ابوعبدالله محمد بن اساعيل البخارى الجعفى، صحيح البخارى، كتاب البيوع، باب من احب البسط فى الرزق، رقم الحديث 2067، ج3، ص56

50 نسائي، ابوعبد الرحمان احمد بن شعيب بن على الخر اساني، السنن الصغرىٰ، مكتب المطبوعات الاسلاميه ، حلب، 1406 هـ ، كتاب الجهاد ، الاستنصار بالضعيف، رقم الحديث 3179 ، ج6، ص 45

<sup>51</sup>-النحل 90:16

52 كوالد سابق، صحح البخارى، كتاب الايمان، باب سُؤَالِ حِبْرِيلَ النَّبِيَّ الْأَبِيَّ الْإِيمَانِ، وَالإِسْلاَمِ، وَالإِحْسَانِ، وَعِلْم السَّاعَةِ، 15، ص 19

53\_ نسائى، ابوعبد الرحمان احمد بن شعيب بن على الخراسانى، سنن نسائى، كتاب البخائز، النَّهْيُ عَنْ سَتِ الْأَمْوَاتِ، رقم الحديث 1938، 45، ص53

56 \_ ابن ماجه، ابوعبدالله محمد بن يزيد القزوينى، سنن ابن ماجه، دار احياء الكتب العربيه، بيروت، لبنان، من اشاعت ندارد، كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ، وَالسُّنَةُ فِيهَا، بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الحُّاجَةِ، رقم الحديث 1385، 1385، 1، ص 441 من الرد، كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ السَّيْرِي النيسابورى، ابوالحن مسلم بن الحجاج، صحيح المسلم، دار احياء التراث العربي، بيروت، لبنان، من اشاعت ندارد، كتاب الْبِرِ وَالصِيّلَةِ وَالْآذَابِ، بَابُ فَصْلِ إِزَالَةِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، رقم الحديث 1914، 45، ص 2021 من النَّبِي من أَخَذَ بِالرَّكِّابِ وَغُوهِ، رقم الحديث 2989، ح. من 56، صحيح المسلم، بَابُ عَرَقِ النَّبِيّ فِي الْبَرِدِ وَجِينَ بِأَنِيهِ الْوَحْيَ، رقم الحديث 2335، 46، ص 1817

57 صحيح البخاري، بَابُ رَحْمَةِ النَّاسِ وَالبَهَائِمِ، رقم الحديث 6011، 82، ص10

58 الشيبانى، ابوعبد الله احمد بن محمد بن صنبل بن هلال بن اسد الشيبانى، مند احمد بن صنبل، مؤسسة الرساله، بيروت، 1421هـ، مُسْنَدُ الْمَكِّيِين، حَدِيثُ أَبِي تَمِيمَةَ الْمُجَيْمِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، رقم الحديث 1595، 252، ص 309 و 1421هـ، مُسْنَدُ الْمَكِّيِين، حَدِيثُ أَبِي تَمِيمَةَ الْمُجَيْمِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، رقم الحديث 23:17، 250، ص 509 و 1421